

### تحريك تبليغ الاسلام (مراسلام)

عَيْدُ فَاوِرٍ، بِي مَا وَرِ54 جَمَّاحٌ كَا وَ فَيْ فِيلِ آبَاهِ. 492-41-2602292 www.tablighulislam.com



مَنْ اللَّهُ عَلَى عِبَادِى وَالْمُ خُلِي مِنْ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهُ اللَّهُ ال مياپ بنت من جانا جائي ايت بين اگرا پ جانا چا ستي بين توجئتي كروه مين شال بوجائين!

مفتی آباد مینوروروزیر فیصل آباد

# بسم الله ارحمٰن الرحيم

الحمد لله وحده والصلوة والسلام على من لا نبى بعده وعلى الله واصحابه الذين اوفوا بعهده.

اما بعد!

اے میرے عزیز اس بات کو یقین جان کہ جنتی گروہ اللہ تعالی کے ولیوں اور ان کے پیرو کاروں کا ہے۔ اور اس گروہ کو اہلسنت و جماعت کہا جاتا ہے تو بھی اس گروہ کے بیچھے ہو جا۔ اس گروہ کا دامن مضبوطی کہا جاتا ہے تو بھی اس گروہ کے بیچھے ہو جا۔ اس گروہ کا دامن مضبوطی کے ساتھے تھام لے اور شب وروز در بار الہی میں دعاء کر:

اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم

کیوں کہ یہی وہ پاک لوگ ہیں جن پرالٹد تعالی کا انعام ہے نیزیہ بھی جان لے کہ اللہ تعالی نے آخرت میں دوہی گھر بنائے ہیں جنت و دوز خ لہذا اگر تونے اس پاک گروہ کا دامن مضبوطی ہے بکڑے رکھا تو جس گھر میں اللہ تعالیٰ کے ولیوں کا بیگروہ جائے گا تو بھی ان کے دامن کے وسیلہ ہے وہیں پہنچ جائے گا۔

جیسے کہ ریل گاڑی کا ڈبہ ہوتا ہے۔اس کی کنڈی اگلے ڈبے کے ساتھ وابستہ ہوتی ہےاوراس کی کنڈی انجن کے ساتھ تو جب تک ڈید کی کنڈی قائم ہے جہاں ریل کا انجن پہنچے گا وہاں ڈبہ بھی پہنچ جائیگا۔خواہ وہ ڈبہ پرانا ہو،ٹوٹی بھوٹی کھڑ کیوں والا ہو، پرانے بینچوں والا ہو۔لیکن اگر کنڈی ٹوٹ گئی تو وہ ڈبہ منزل مقصود تک نہیں پہنچ سکے گا۔ بلکہ ایسے ڈ بے کو چھانٹی کر کے باہر بھینک دیا جائے گا۔خواہ وہ ڈبہائیر کنڈیشن فرسٹ کلاس کا ڈبہ کیوں نہ ہو۔لہذااے میرے عزیز کوشش کریہ تیری کنڈی ﴿ نسبت ﴾مضبوط رہے ۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی دین کا ڈاکو تیری کنڈی توڑڈا لےابیا ہوا تو تچھے جھانٹی کرکے

> وامتازو اليوم ايها المجرمون كره عليك دياجائكارهم مين يجينك دياجائكار ﴿العياذ بالله تعالى ﴾

اے میرےعزیز! بیایقین جان لے کہ جنت جانے والاصرف پیہ

ا یک گروہ ہے جس کا اوپر ذکر ہوا ہے ۔مگر آج کل بیڈ ھنڈورا پیٹا جار ہا ہے کہ سب حق پر ہیں اور بیہ پروپیگنڈاا تناشدید ہے کہا کٹرلوگ اس ہے متا ٹر نظر آتے ہیں ۔مگر بیر اسر غلط ہے شیطانی دھوکہ ہے کیونکہ الله تعالی تو کلمه گونمازیوں غازیوں کی دو جماعتیں فرمائے آو لسنک حزب الشطان أور أولنك حزب الله أيكرهمان كي جماعت اورایک شیطان کی جماعت ہے اور رسول اکرم شفیع معظم ایسیہ تو یوں فرمائیں کہ میری امت کے تہتر ﴿ ۲۳ ﴾ فرقے ہوں گے اور ان میں ہے جنتی صرف ایک گروہ ہو گا ۔باقی سب ناری ﴿ دوزخی ﴾ ہوں گے۔ چنانجہ حدیث یاک میں ہے کہ رسول اکر مہایک ہ

ان بنى اسرائيل تفرقت على ثنتين وسبعين ملة كلهم فى النار الاملة واحدة قالوا من هى يارسول الله قال ما انا عليه واصحابى ﴿رواه الترمذى ﴿ وفى رواية احمد و ابى داؤ ثنتان وسبعون فى النار و واحدة فى المجنة و هى المجماعة ﴿مُثَوة شريف باب الاعتمام بالكتاب والنة ﴾

یعنی ہے شک بنی اسرئیل کے بہتر ﴿۲٤ ﴾ فرقے ہو گئے تھے اور
میری امت کے تہتر ﴿۳٤ ﴾ گروہ ہو جائیں گے جن میں سے بہتر
﴿۲٤ ﴾ گروہ دوزخی ہول گے اور ایک گروہ جنتی ہوگا۔ صحابہ اکرام نے
عرض کیا یارسول اللہ! وہ ایک یعنی جنتی گروہ کون ہے؟ فرمایا: جنتی گروہ
وہ ہے جومیرے اور میرے صحابہ کرام کے طریقے پر ہوگا۔



اور صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہم ہر مصیبت ہر پریشانی میں اس ذات والا صفات کے دربار حاضر ہوتے اور عرض کرتے جس ذات کو اللہ تعالی نے تمام جہانوں کے لئے رحمت بنا کر بھیجا ہے اگر کسی کی آنکھ نکل جاتی تو وہ در بارر سالت میں حاضر ہوجا تا اور اگر کسی کی ٹانگ ٹوٹ جاتی تو وہ بھی در مصطفیٰ علیقی پر حاضر ہوجا تا اگر قحط سالی ہوجاتی تو وہ رحمت دو عالم علیق کی خدمت میں شکایت کرتا اگر کسی کے سر پر قرضہ جڑھ جاتا تو وہ بھی در رسول علیق پر حاضر ہو کر شکایت کرتا تو سب کی مشکلیں در صبیب علیق ہے یوری ہوتیں تھیں۔

﴿ تفصیل کے لئے البرھان اورخلیفۃ اللّہ کا مطالعہ کریں ﴾ اورمشکل کشائی کے لئے حاضر ہونے والے صحابہ کرام سے اللّہ تعالی کے حبیب اللّیقۃ یوں نہ فرماتے اے میرے صحابہ جاؤ اللّہ تعالی سے مانگو اس کی وقیوم ذات جس کا اپنا فرمان ان اللّہ تعالی علی کل شکی قدیر ہے اس کیوں آئے ہو بلکہ ہرآنے والے کی حاجت اسی دربار سے پوری ہوتی جسے اللّہ تعالی نے رحمۃ للعالمین بنا کر بھیجا ہے اسی دربار سے پوری ہوتی جسے اللّہ تعالی نے رحمۃ للعالمین بنا کر بھیجا ہے بخدا خدا کا ایک ہے در نہیں اور کوئی مفرمقر

جووہاں سے ہو یہیں آ کے ہوجو یہاں نہیں تو وہاں نہیں

نو ك:

اس صدیت پاک سے دوباتیں ٹابت ہوئیں ایک بیہ پروپیگنڈا کہ سب کلمہ گوٹھیک ہیں بیہ غلط ہے محض دھوکہ ہے دوم بیہ کہ بہتر ﴿ 2 ﴾ گروہ دوزخی ہیں اور جنتی گروہ صرف ایک ہے ۔ پھراگر کوئی شخص بیسوال کرے کہ اس بات کا کیا ثبوت کہ بیصدیث پاک اسلام کا دعوی کرنے والوں کے حق میں ہے یا عام ہے تو اس کی وضاحت کے لئے چند احا دیث مبارکہ پڑھے لیجئے جس سے روز کی وضاحت کے لئے چند احا دیث مبارکہ پڑھے لیجئے جس سے روز

روشٰن کی طرح واضح ہو جائے گا کہ جنت میں صرف وہی جائے گا جوضیح العقیدہ ایمان والا ہوگا۔دوسرا جنت میں نہ جاسکے گاخواہ وہ کلمہ گوغازی و نمازی ہو۔



سیدناابو ہر ریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فر ماتے ہیں کہ ہم جنگ حنین میں تھے کہ سید دو عالم اللہ ہے ایک شخص کلمہ گو کے متعلق فر مایا کہ بید دوزخی ہے اور جب جنگہ، شروع ہوئی تووہ شخص کا فروں سے خوب لڑا اور خوب جو ہر دکھائے ۔ بیمنظر دیکھے کرایک صحافی نے در بار رسالت میں حاضر ہوکرعرض کیا یارسول اللہ! جس شخص کے متعلق آپ نے فر مایا تھا کہ بیہ دوزخی ہے وہ تو اسلام کی طرف سے کا فروں کے ساتھ خوب لڑ رہا ہے حتی کہوہ زخموں ہے چور ہو چکا ہے بین کرفر مایا: ہاں خبر دار! بیشک وہ دوزخی ہے رسول اللّٰعِلَيْقَةَ كا بدارشاد س كرقريب تھا كہ كچھلوگ شك وشبہ میں مبتلا ہو جاتے اس اثناء میں اس شخص کو جب زخموں کی تکلیف

يا بلال قم فاذن لا يدخل الجنة الا مؤ من وان الله ليؤيد هذا الدين با لرجل الفاجر. ﴿رواه بخارى﴾

اے بلال اٹھ اور اعلان کر دے کہ جنت میں وہی جاسکتا ہے جو ایمان والا ہواوراللہ تعالی دین کی امدادو تائید فاسق و فاجر سے بھی کروا دیتا ہے۔

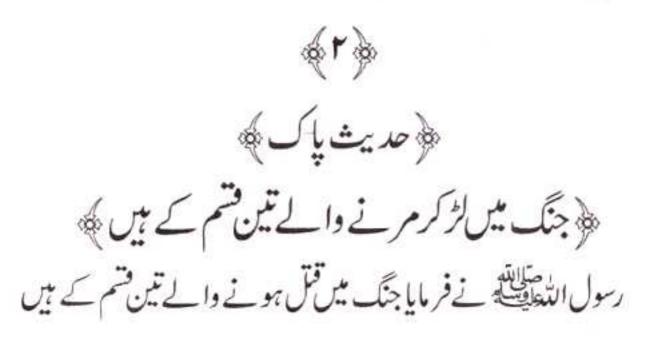

ایک وہ مومن نیکو کار جوا ہے مال وجان کے ساتھ اللہ کی راہ میں جنگ
کرتا ہے وہ جب جنگ میں شہید ہوجا تا ہے تو وہ ایسا صابر شہید ہے جو
عرش الہی کے بنچے عالیشان محل میں ہوگا اس کے درمیان اور نبیوں کے
درمیان صرف نبوت کا فرق ہوگا۔

دوسرا وہ مسلمان جس کے اعمال خلط ملط ہیں ﴿ کچھا چھے کچھ برے ﴾ جب وہ جنگ میں لڑتے ہوئے شہید ہوجا تا ہے اس کے سارے گناہ بخشش دیئے جاتے ہیں:

ان السيف محا للخطابا.

کیونکہ تلوارسب گناہ مٹادیتی ہے۔

تیسراوہ منافق شخص جواپنی جان و مال کے ساتھ جنگ کرتا ہے وہ جب جنگ کرتا ہے ان جوابئی جاتا ہے تو دوزخ جائے گا کیونکہ ان السیف لا یہ محو المنقاق ۔

السیف لا یہ محو المنقاق ۔

﴿ دارمی مشکوۃ ۔ ص ۳۳۵ ﴾

# ھسے ھوصدیث پاک کھ

اس کے برعکس حدیث یاک ﴿ ٣ ﴾ بھی پڑھ کیجئے تا کہ شک وشبہ کی گنجائش نەر ہے ۔سیّد نا ابن عائذ صحابی رضی اللّٰہ تعالی عنه روای ہیں: قال خرج رسول الله ﷺ في جنازة رجل فلما وضع قال عمر بن الخطاب لا تصل عليه يارسول الله فانه رجل فاجر فالتفت رسول الله ﷺ الى الناس فقال هل راى احد منكم على عمل الاسلام فقال رجل نعم يارسول الله حرس ليلة في سبيل الله فصلي عليه رسول الله عليه التراب وقال اصحابك يظنون انك من اهل النار و انا اشهدانك من اهل الجنة وقال يا عمر انك لا تسئل عن اعمال الناس ولكن تسئل عن یعنی سیّد نا ابن عائذ صحابی نے فرمایا ایک جنازہ آیا اور سید دو عالم السلطينية جنازہ پڑھانے کے لئے تشریف لائے جنازہ پڑھانے کگے تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ اس کا جنازہ نہ پڑھا ئیں کیونکہ بیہ فاسق و فاجر شخص ہے بیہ س کر رحمة للعالمين حليلة نے صحابہ کرام کی طرف دیکھااور یو چھااے میرے صحابہ کیاتم میں ہے کسی نے اس شخص کوکوئی دین کا کام کرتے دیکھا ہے ایک صحابی نے عرض کیا یا رسول اللہ میں نے اس کودیکھا تھا کہ اس نے ا یک رات الله کی راہ میں پہرہ دیا تھا یہن کرسید الکونین طابعہ نے اس کا جنازه پڑھایااور جباسے قبر میں اتارااوراس پرمٹی ڈالنے لگے تو سید اللعالمین ﷺ نے فرمایا اے میرے عزیز تیرے ساتھی گمان کرتے ہیں کہ تو دوزخی ہے کیکن میں اللہ کا رسول گواہی دیتا ہوں کہ تو جنتی ہے پھر فرمایا اے عمر تجھ سے لوگوں کے عمل کے متعلق سوال نہیں ہو گا بلکہ عقیدے کے متعلق سوال ہوگا ۔اس حدیث یاک کی شرح کرتے ہوئے شیخ انحققین الشاہ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فان الاعتبار بالفطرة والاعتقاد

لیمنی اعتبار ﴿ عمل کانہیں ﴾ بلکہ فطرت اور عقیدے کا اعتبارے یعنی اگر عقیدہ درست ہے تو نجات ہو جائے گی اور اگر عقیدہ درست نہیں تو بخشش نہیں ہوگی عمل میں خواہ کتنے ہی اچھے ہوں۔

ندگورہ بالا متنوں حدیثوں کو ملا کردیکھیں تو متیجہ ظاہر ہے پہلی اور دوسری حدیث پاک کی رو سے ثابت ہوا کہ اگر ایمان ﴿ عقیدہ ﴾ درست نہیں تو دوزخی ہے خواہ کتنا ہی او نچے عمل کر ہے ﴿ جہاد ہے او نجی نیکی کون می ہو سکتی ہے ﴾ اور تیسری حدیث پاک سے ثابت ہوا کہ اگر عقیدہ درست ہے تو بندہ جنت کا حقدار ہے خواہ اس کا بت ہوا کہ اگر عقیدہ درست ہے تو بندہ جنت کا حقدار ہے خواہ اس کے عمل کتنے خراب ہوں غور سیجئے جس کے فاسق و فا جر ہونے کی فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ گواہی دیں اس کی بر عملی کا کیا کہنا۔

نتیجہ بینکلا کہ بخشش گا دارومدار عقیدے پر ہے۔اس لئے اکابر کا ارشادگرامی ہے: اول الا مر الا عنقاد.
ہین عقیدہ ہی اہم چیز ہاللہ تعالی ہمیں عقائد کی درشگی کی تو فیق عطافر مائے۔ ایک ماڈران مولوی صاحب نے لکھا ہے۔جس بندے کے ممل ایکھے ہوئے وہ جنت میں جائے گا اور جس کے ممل خراب ہوئے وہ نا مراد دوزخ دھکیلا جائے گا۔لیکن موصوف کا بی قول سراسرغلط ہے کیونکہ اگر اس قول کو تسلیم کرلیا جائے تو قر آن مجیداور متعددا حادیث کا انکارلازم آئے گا۔مثلا اللہ تعالی کا ارشاد مبارک ہے:

قل يا عبادى الذين اسرفوا على انفسهم لا تقنطوا من رحمة الله ان الله يغفر الذنوب جميعا.

یعنی اے میرے حبیب -اے میرے پیارے نبی آپ فر مادیں اے میرے پیارے نبی آپ فر مادیں اے میرے غلاموتم نے اگر اپنی جانوں پرظلم کرلیا ہے تو اللہ تعالی کی رحمت سے ناامید نہ ہو جاؤ کیونکہ اللہ تعالی سارے ہی گناہ معاف کر دےگا۔ کیونکہ وہ بخشنے والا مہر بان ہے نیز بے شار حدیثوں میں ہے کہ رسول اللہ وہ بخشنے والا مہر بان ہے نیز بے شار حدیثوں میں ہے کہ رسول اللہ وہ بخشنے والا مہر بان

شفاعتی لا هل الکبائر من امتی یعنی میری شفاعت میری امت کے بڑے بڑے گہنگاروں کے کئے برخل ہے نتیجہ بیدنکلا کہ اللہ تعالی جل جلا لہ اور اس کا رسول اللہ تو فرماتے ہے کہ ایسے لوگ جن کے ممل خراب ہوں لیکن ایمان صحیح ہووہ اللہ تعالی کی رحمت سے جنت جائیں گے مگر مولوی صاحب موصوف اللہ تعالی کی رحمت سے جنت جائیں گے مگر مولوی صاحب موصوف لکھتے ہیں کہوہ نامراددوز خ دھکیلے جائیں گے۔

ببيل تفاوت راه است از کجا تا بکجا

ہاں جن کے ممل خراب ہوئے وہ مستحق نار ضرور ہیں مگریہ کہنا کہ وہ نامراد دوزخ دھکیلے جائیں گے بیقر آئی آیات اور حدیث مبار کہ کاانکار ہے بلکہ یوں کہنا بجا ہے کہ جن کے عقیدے درست ہوئے وہ نجات حاصل کریں گے اور جن کے عقیدے خراب ہوئے وہ نامراد دوزخ مصل کریں گے اور جن کے عقیدے خراب ہوئے وہ نامراد دوزخ دھکیلے جائیں گے اور ایسا کہنے میں کی قتم کی کوئی قباحت نہیں۔

ذیل میں چندحوالے سپردقلم کئے جاتے ہیں جن سے روز روش کی طرح واضح ہو جائے گا کہ نجات کا دار و مدار عقائد کی درشگی پر ہے اگر عقائد درست ہوئے اہلسنت و جماعت کے موافق ہوئے تو نجات حاصل ہو جائے گی اور اگر عقائد درست نہ ہوئے تو بخشش نہیں ہوسکتی پڑھے اور اطمینان حاصل سیجے اگر آپ نے زیر نظر رسالہ خالی الذہن ہو کر پڑھ لیا تو انشاء اللہ تعالی تمام شکوک وشبہات ختم ہوجا کیں گے۔
﴿ وَ اللّٰهُ تَعَالَى الْمُوفَقِ وَ هُو الْهَادِي وَ نَعَمُ الْو كَيْلُ ﴾
﴿ وَ اللّٰهُ تَعَالَى الْمُوفَقِ وَ هُو الْهَادِي وَ نَعْمُ الْو كَيْلُ ﴾

تمهيرشريف ميں ہے: لماروی عن النبی الله انه قال ستفترق امتی من بعدی علی شاہدی علی شاہدی علی شاہدی علی شاہدی علی شاہدی فرقة کلهم فی النار الا واحدة

وهي اهل السنة والجماعة.

یعنی نبی اکرم اللہ ہے۔ مروی ہے کہ میرے بعد میری امت کے تہتر ﴿ ۳ کے ﴾ گروہ ہوجا کیں گےوہ ایک کے سواسب کے سب دوزخی ہوں گے اور وہ ایک گروہ اہلسنت وجماعت ہے

﴿ تمهیدا بوشکورسالمی \_ص۳۷ ﴾



### ﴿ غوثوں،قطبوں،ولیوں کا فیصلہ ﴾

حضورغوث اعظم محبوب سبحانی قطب ربانی قدس سرہ نے تہتر ﴿ ۲۳ ﴾ گروہوں والی حدیث پاک لکھ کراس پر بحث کرتے

موعة الناجية فهي اهل السنة ال

والمجماعة. ﴿غنية الطالبين ص٠ ٨ جلداول ﴾

یعنی ہے شک ان تہتر ﴿ ۲۳ ﴾ گروہوں میں سے جنتی گروہ صرف اہلسنت و جماعت ہے نیز اس کی تائید میں ایمان والوں کو آپ تا کید

بھی فرماتے ہیں کہاس گروہ اہلسنت و جماعت سے وابستار ہیں۔

فرمايا: فعلى المومن اتباع السنة و الجماعة. ﴿غنية الطالبين ﴾

ایمان والے پر لازم ہے کہ وہ اہل سنت و جماعت کی پیروی

کرے۔



﴿ اس بات میں کوئی شک نہیں کہ اہلسنت ہی جنتی گروہ ہے ﴾ حضرت ملاعلی قاری اسی حدیث پاک کو بیان کر کے فرماتے ہیں :

ف السنة والمستة الماسة على السنة والسنة والسبة الماسة الماسة والسبة الماسة الماسة الماسة الماسة الماسة والسبقة الماسة والسبقة الماسة والماسة والماسة والماسة والماسة والماسة والماسة والماسة الماسة والماسة الماسة الماسة

﴿ اہلسنت و جماعت کی مخالفت میں اللہ تعالی کی ناراضگی ہے ﴾ ناراضگی ہے ﴾

حضرت علامه طحطا وي رحمة الله تعالى عليه نے فر مايا:

فعليكم معاشرالمؤمنين باتباع الفرقة الناجية المساءة باهل السنة والجماعة فان نصرة الله وحفظه وتوفيقه في موافقتهم وخذلانه وسخطه ومقته في مخالفتهم. ﴿المنحة الوهبية تائيتل ﴾

یعنی اے ایمان والوں! ہم پر لازم ہے کہ ہم جنتی گروہ جس کا نام اہلسنت و جماعت ہے کے ساتھ وابستہ رہو کیونکہ اللہ تعالی کی مدد حفاظت اور اس کی توفیق اس جماعت کے ساتھ ہے اور اہل سنت و جماعت کی مخالفت میں اللہ تعالی کی ناراضگی ہے اور مخالفت کرنے والوں کواللہ تعالی گراہی میں چھوڑ دیتا ہے۔

﴿العياذ بالله تعالى ﴾



﴿ ولی کے لئے ولایت میں داخل ہونے سے پہلے ضروری ہے کہ وہ عقا کداہل سنت وجماعت سے واقف ہو ﴾ ہے کہ وہ عقا کداہل سنت وجماعت سے واقف ہو ﴾ قطب ربانی امام عبدالوہاب شعرانی قدس سرہ اولیاء کرام کی نثانیاں بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں:

دیگرعلامت ولی کی بیہ ہے کہ وہ طریق میں داخل ہونے سے

پہلے عقائد اہلسنت ہے واقف ہو۔ ﴿ انوار قد سیہ مترجم ۔ ص ۹۲ ﴾ ﴿ حضرت خضر والبياس عليهماالسلام وديگراوليائے كرام سب کے سب مذہب اہلسنت و جماعت پر ہیں ﴾ قطب زمال حضرت خواجه يعقوب جرخي نے فرمايا: واطنح ہو کہ خضر اور خواجہ الیاس علیہاالسلام اور سب کے سب اولیاءکرام حاضروغائب مذہب اہلسنت و جماعت پر ہیں۔ ﴿رساله ابداليه \_ص٣٠﴾ & L }

﴿مسلك اہلسنت وجماعت پرخاتمہ كی دعاء﴾

حضرت خواجہ محمد بن سلیمان جزولی صاحب دلائل الخیرات رضی اللہ تعالی عنددر بارالہی میں دعا کرتے ہیں:

الهم امتناعلى السنة والجماعة والشوق الى لقائك يا ذا الجلال والاكرام. ﴿ وَلِأَلِ الخِراتُ مَا كَا يُورِ ﴾

اےاللہ! ہمیں مسلک اہل سنت و جماعت پر اور اپنی ملا قات کے شوق پرموت دے یاذ االجلال والا کرام۔

**«Λ**»

﴿ اینے مریدوں کو مذہب اہلسنت پر قائم رہنے کی وصیت ﴾ عارف باللہ حضرت شیخ مکرم اور پیرومرشدروح اللہ روحہ نے اپنے وصال سے ایک دن پہلے اپنے متوسلین مریدین کو بلا کرفر مایا:

سن لومیرے پاس دنیا کا کوئی مال نہیں ہے کہ میں اس کے متعلق وصیت کروں:

ولكنى على مذهب اهل السنة والجماعة شريعة و طريقة و معر فة وحقيقة فا عرفو نى هكذا واشهدوا الى بهذا فى الدنيا والاخرة فهذه وصيتى ﴿روح البيان ص ا ا ا ا ا ا الله و المنت و الكن شرعيت و طريقت ، معرفت و حقيقت براعتبار سے ميں المسنت

و جماعت کے مذہب پر ہوں مجھے ایسے ہی پہچانو اور میرے لئے دنیا

# وآخرت میں اسی بات کے گواہ ہوجاؤ بس یہی میری وصیت ہے۔ هوج

﴿ قیامت کے دن اہلسنت وجماعت کے چہرے روشن ہوں گے حمکتے ہوں گے اور بد مذہبوں کے چہرے سیاہ ہوں گے کھیکتے

عن ابن عمر عن النبي على قال تبيض وجوه اهل السنة وتسود وجوه اهل البدع

﴿ تفسير مظهري \_ص ااا \_سوره آل عمران ﴾

نی اکرم الیہ نے فرمایا قیامت کے دن اہلسنت کے چہرے حکیتے ہوں گے اور بدمذہبوں کے چہرے سیاہ ہوں گے۔

معاذ الله ،الله تعالى جم سب كوابلسنت و جماعت كے مسلك پر قائم و دائم ركھے۔

﴿بجاه حبيبه المصطفع ﷺ﴾

﴿ اہلسنت و جماعت اولیاء کرام کی ضانت میں ہوں گے ﴾
شخ السلام خواجہ بہاؤالحق زکریا ملتانی قدس سرہ نے فرمایا :
جو میرے سلسلہ میں شامل ہوں گے وہ سب کے سب میری
ضانت میں ہوں گے اور فرمایا سلسلہ سے مراد قرآن وسنت کی
پیروی نیز اقوال مجتمدین اجماع صحابہ اور اہلسنت و جماعت کی
پیروی ہے

﴿ خُلاصة العارفین ہے ہم ہم ﴾

é11)

﴿ المسنت وجماعت كسواكونى شخص ولى نهيس بهوسكا ﴾ حضرت خواجه عبد العزيز دباغ رحمة الله تعالى عليه نے فرمايا:

انه لا يفتح على المعبد الا اذاكان على عقيدة اهل السنة والجماعة وليس لله ولى على عقيدة غير هم ولو كان عليها قبل الفتح

لوحب عليه ان يتوب بعد الفتح ويرجع الى

عقيدة اهل السنة. ﴿الابريز ـ ص٢٢﴾

فرمایا کسی انسان کے لئے ولایت کا دروازہ نہیں کھل سکتا جب تک کہ وہ اہلسنت و جماعت کے عقیدہ پر نہ ہواور اللہ تعالی کا کوئی ولی ایسا نہیں ہے جس کا عقیدہ اہلسنت و جماعت کے عقائد کے خلاف ہو ہاں کسی شخص کا عقیدہ ولایت میں قدم رکھنے سے پہلے اہلسنت و جماعت کے خلاف ہوتو ولایت کا دروازہ کھلنے کے بعداس پر واجب ہوگا کہ وہ اس عقیدہ سے تو بہ کرے اور اہلسنت و جماعت کے عقیدہ کی طرف لوٹے۔



نیزشنخ ابوالعباس نے فرمایا:

قال الشيخ ابو العباس احمد رضى الله تعالى عنه لم تكن الاقطاب اقطابا والا وتادا وتادا وتادا والا ولياء اولياء الا بتعظيم رسول الله عليه ومعرفتهم به واجلا لهم لشريعته وقيامهم

بآدابه ﴿ طبقات كبرى ص ١٥٥ جلدا ﴾

یعنی حضرت شیخ ابوالعباس احمد قدس سرہ نے فرمایا قطب قطب نہیں بن سکتے اوتا داوتا دنہیں بن سکتے ولی ولی نہیں بن سکتے جب تک رسول اکرم ایک کے افتارہ کی تعظیم نہ کریں اور حضور قلیلیہ کی رفعت شان کو نہ بہچا نیں اور ان کی شریعت کی تعظیم اور ان کے آواب ﴿ الله کو نہ بجالا کیں ۔
﴿ الله تعالی سب کو بااوب رکھے اور بے اوبی سے بچائے آمین ﴾
﴿ الله تعالی سب کو بااوب رکھے اور بے اوبی سے بچائے آمین ﴾

﴿ دنیا ہے کوچ کر جانیوالوں کے نز دیک اہلسنت و جماعت کی اہمیت ﴾

علامه اساعیل بن ابراہیم نے حاکم ابواحمد حاکم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو بعد وصال خواب میں دیکھا اور پوچھا: ای المفرق اکثر نجاۃ عند کم فقال اهل المسنة وشرح الصدور ص ۱۱۹ الله بعنی کونسا فرقہ اکثر نجات یانے والا ہے۔ تو فرمایا وہ اہلسنت کا گروہ



اہلسنت وجماعت میں سے کسی کے عقیدے میں خلل آ جائے تو وہ اولیاء کرام کے طریقے سے خارج ہوجا تا ہے مخدوم الاولياء حضرت خواجه باقى بالله قدس سره نے فرمایا:

﴿ ہمارے طریقے کا دارومدارتین باتوں پرہے ﴾

﴿ إِنَّ الْمُسنت وجماعت كے عقائد برِثابت قدم رہنا۔

ه۲) دوام آگابی مهسه عبادت م

لہذا اگرکسی کو ان چیزوں میں سے ایک میں خلل آ جائے تو وہ ہمارے طریقے سے خارج ہوجاتا ہے۔

﴿ حالات مشائخ نقشبندیه پیس۵۸۱ ﴾



يهلے عقيده اہلسنت و جماعت اپناؤ پھرحديث وفقه حاصل كرو حضرت مرزاجان جانال رحمة الله تعالى عليه نے فر مایا:

عقيده اہلسنت و جماعت كا ملتزم ہوكر حديث و فقه سيكھنا ﴿ حالات مشائخ نقشبندیه \_ص۳۹۳﴾ عاہے۔ €11} ﴿ بزرگان دین کی اینے خلفاء کونصیحت ﴾ حضرت خواجه نورمحمرصا حب بدايوني رحمة اللدتعالي عليه نے اپنے خليفه حضرت مرزاجان جانال رحمة الله تعالى عليه كونفيحت فرمائي: عقیده اہلسنت و جماعت کولازم پکڑو۔ ﴿ حالات مشائخ نقشبندیه پس ۲۷۸ ﴾ \$14 p ﴿ پیراینے مریدوں کو کیا نصیحت کرے ﴾ حضورامام ربانی مجددالف ثانی قدس سره العزیزنے فرمایا: سینے اپنے مریدوں کواس بات کی تقییحت کرے کہ عقا کد کونجات یانے والے کروہ لیعنی اہلسنت و جماعت کی رائے کے موافق سیج کرے اور اس بات کی تا کید کرے کہ وہ فقہ کےضروری احکام

سیھے کران پرممل کرے کیونکہ اس راہ میں بغیران دو باز وؤں یعنی اعتقاداورممل کےاڑنامحال ہے۔ ﴿مبداومعاديه ﴾ **€1**∧**∳** ﴿ جےعقیدہ اہلسنت و جماعت مل گیاا سے سب کچھل گیا اور جسے بیہ نہ ملاا سے پچھ بھی نہ ملا ﴾ حضرت خواجه عبيدالله حرار قدس سره في فرمايا: أكرتمام احوال ومواجيد بمين عطا كئے جائيں اور مميں اہلسنت وجماعت کےعقائد سے آراستہ نہ کیا جائے تو ہم اسے سوائے خرابی کے کچھ نہیں جھتے اور اگر تمام خرا بیاں ہم پر جمع كردي جائيں اور جميں اہلسنت وجماعت کے عقائد ہے سرفراز فرمادیا جائے تو ہمیں کچھڈ رہیں۔ ﴿ تذکرہ مثائح نقشبندیہ ص۱۵۲﴾ \$19 B نیز حضرت مجد دالف ثانی قدس سره نے فر مایا: اصل مقصدیہ ہے کہ جمیں عقا ئداہلسنت و جماعت عطا ہوئے

ہیں اس دولت کے ہوتے ہوئے اگر ہمیں بیاحوال ومواجیدعطا کئے جائیں تو بیاللہ تعالی کا احسان ہے اور اگریہا حوال ومواجید نہ بھی ملیں تو ہم اہلسنت و جماعت کے عقا ئد کو کافی جانتے ہیں کیونکہ جب بید ولت ہے تو سب کچھ ہے ورنہ کچھ بھی جہیں کیونکہ وہ احوال ومواجیر جو بغیرعقیدہ اہلسنت و جماعت کے ہوں ہم اے استدراج وسراسرخرا بی جانتے ہیں ﴿ مکتوبنمبر ۲۷ جلدسوم ﴾ **€ ۲•** 🆫 ﴿ اہلسنت و جماعت کےخلاف عقیدہ رکھناز ہرقاتل ہے ﴾ آ دمی کے لئے اہلسنت و جماعت کے عقائد کے مطابق عقیدہ ر کھنے کے سواحیار نہیں تا کہ آخرت کی کا میا بی اور نجات حاصل ہو اوراہلسنت و جماعت کےخلاف عقیدہ رکھنا زہر قاتل ہے جو کہ ہمیشہ کی موت اور دائمی عذاب کا سبب ہے۔ عمل میں کوتا ہی ہوتو نجات کی امید کی جاشکتی ہے لیکن اگر عقیدہ میں کو تاہی ہوتو مجشش کی گنجائش ہی آہیں رہتی۔ ﴿ مکتوب نمبر کا جلد سوم ﴾

ہیں اس دولت کے ہوتے ہوئے اگر ہمیں بیاحوال ومواجیدعطا کئے جائیں تو بیاللہ تعالی کا احسان ہے اور اگریہا حوال ومواجید نہ بھی ملیں تو ہم اہلسنت و جماعت کے عقا ئد کو کافی جانتے ہیں کیونکہ جب بید ولت ہے تو سب کچھ ہے ورنہ کچھ بھی جہیں کیونکہ وہ احوال ومواجیر جو بغیرعقیدہ اہلسنت و جماعت کے ہوں ہم اے استدراج وسراسرخرا بی جانتے ہیں ﴿ مکتوبنمبر ۲۷ جلدسوم ﴾ **€ ۲•** 🆫 ﴿ اہلسنت و جماعت کےخلاف عقیدہ رکھناز ہرقاتل ہے ﴾ آ دمی کے لئے اہلسنت و جماعت کے عقائد کے مطابق عقیدہ ر کھنے کے سواحیار نہیں تا کہ آخرت کی کا میا بی اور نجات حاصل ہو اوراہلسنت و جماعت کےخلاف عقیدہ رکھنا زہر قاتل ہے جو کہ ہمیشہ کی موت اور دائمی عذاب کا سبب ہے۔ عمل میں کوتا ہی ہوتو نجات کی امید کی جاشکتی ہے لیکن اگر عقیدہ میں کو تاہی ہوتو مجشش کی گنجائش ہی آہیں رہتی۔ ﴿ مکتوب نمبر کا جلد سوم ﴾

### érr}

﴿ اہلسنت وجماعت کے سواد وسروں کی باتوں برکان دھرنا اپنے آپ کو تناہی میں ڈالنا ہے ﴾ سیدناامام ربانی مجددالف ٹانی قدس سرہ نے فرمایا:

پس جاہیے کہ اپنا عقیدہ اہلسنت وجماعت کے عقائد کے مطابق رکھے اورزید وعمر کی بات پر کان نہ دھرے دوسروں کی مطابق رکھے اورزید وعمر کی بات پر کان نہ دھرے دوسروں کی لفاظیوں اور بناوٹی باتوں پراعتبار کرنا اپنے آپ کوتا ہی میں ڈالنا ہے۔ ﴿ مکتوب ۱۵۱ جلد اول ﴾

#### érr}

﴿ عقائداہلسنت و جماعت سے بال برابر بھی مخالفت ہوئی تو خطرہ ہی خطرہ ہے ایباشخص خود بھی گمراہ اور دوسروں کو بھی گمراہ کرتا ہے ﴾

سیدنا امام ربانی مجدد الف ٹانی قدس سرہ نے فرمایا:

اہلسنت وجماعت جو کہ نجات یانے والی جماعت ہے کی پیروی کے بغیرنجات کا تصور بھی نہیں کیا جاسکتا اگر بال برابر بھی ان کی مخالفت ہوئی تو خطرہ ہی خطرہ ہے اور پیر بات کشف سیح سے بھی یفتین کے درجے تک پہنچ چکی ہے اس لئے اس میں غلطی کا اختال نہیں ۔ پس خوش نصیب ہے وہ مخص جس کو اہلسنت و جماعت کی پیروی کی تو فیق ملی اوران کی تقلید کا شرف حاصل ہوا اور ہلاکت ہان لوگوں کے لئے جواہلسنت و جماعت کے خلاف چلےاوران سے منہ موڑ ااوران کی جماعت سے نکل گئے وہ خود بھی گمراہ ہوئے اور دوسروں کو بھی گمراہ کرتے ہے 🦓 مکتوب ۵ جلد دوم 🦫



﴿ عقلمندوں پرسب سے پہلافرض ہیہ ہے کہ وہ اپنے عقا کد اہلسنت و جماعت کےمطابق رکھیں ﴾

سيدنا امام رباني مجدد الف ثاني رضي الله تعالى عنه نے فرمايا:

مطابق اپنے عقیدے درست کریں کہ اہلسنت و جماعت کے مطابق اپنے عقیدے درست کریں کہ اہلسنت و جماعت ہی جنتی مطابق اپنے عقیدے درست کریں کہ اہلسنت و جماعت ہی جنتی محکوم کروہ ہے۔ ﴿ مُکتوب ۲۲۲ جلداول ﴾ محکوم کی سے معلق میں میں معلق میں معلق میں معلق میں معلق میں معلق میں مع

﴿ اہلسنت وجماعت کے مطابق عقیدہ رکھنے ان ہی کے گروہ کے ساتھ مرنے اور روز قیامت انہیں کے ساتھ المحضے کی دعاء ﴾

الهم ثبتنا على معتقدات اهل السنة والجماعة وامتنا في زمرتهم واحشرنا معهم. ﴿ مَوْبِ نَبر ٢٢ جلدوم ﴾

یعنی سیدناامام ربانی قدس سرہ در بارالہی میں دعاءکرتے ہیں: یااللہ ہمیں اہلسنت و جماعت کے عقائد پر ثابت رکھ اورانہیں کے گروہ میں ہمیں ماراورانہی کے ساتھ ہماراحشر فرما۔

#### €r1}

تمام جہانوں کی روحانی غذاعقا کداہلسنت و جماعت میں ہے شخ الاسلام سیدناامام غزالی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا:

پس جوتمام جہانوں کی غذاہے یعنی اعتقاداہلسنت و جماعت

اسے ہم بیان کرتے ہیں تا کہ ہر کوئی اس عقیدے کو اپنے دل

میں جگہ دے۔ کیونکہ بیعقبیرہ اس کی سعادت کا بہے ہوگا

﴿ كيميائے سعادت مترجم ص ٨ ﴾

&rz>

سواداعظم سےمراداہلسنت وجماعت ہےخواہ ایک ہی فردہو

المرادبا لسواد الاعظم هم من كان اهل

السنة والجماعة ولوواحدا فاعلم ذالك

﴿ میزان شریف کبری مِ ۵۸ جلداول ﴾

لیمنی سواداعظم سے مراد وہ جماعت ہے جس کے عقائد اہلسنت و جماعت کے مطابق ہوں خواہ ایک ہی فرد ہولہذا تو اس کو

### € ra 🎉

# ﴿ مفکرمشرق ڈاکٹر علامہ اقبال کے نزد کیک مسلک اہلسنت و جماعت کی اہمیت ﴾

ڈاکٹرا قبال مرحوم نے اپنے بیٹے جاوید اقبال کونصیحت کی کہ

اہلسنت و جماعت کے ساتھ وابستہ رہیں اور اہل بیت سے محبت کرناا پناشعارزندگی بنائے رکھے۔

﴿ نُواۓ وفت ٢٢ زوالحجه ٢٠٠١ إه مطابق ١٠ اکتوبر ٨٦ ء م ش کی ڈائری ﴾ ﴿ ٢٩ ﴾

اقوال میں افعال میں اصول میں فروغ میں اہلسَنت وجماعت کے ساتھ مطابقت رکھنے میں ہی نجات ہے آج کوئی جانے یا نہ جانے کل قیامت کے دن بیراز کھل جائےگا حضرت امام ربانی مجد دالف ٹائی قدس سرہ نے فرمایا:

حاصل کلام پیہ ہے کہ نجات کا راستہ اقوال میں اصول میں فروغ میں اہلسنت و جماعت کے ساتھ مطابقت رکھنا ہے کیونکہ یمی جنتی گروه ہےاوراہل سنت و جماعت کے سواجتنے گروہ ہیں وہ ہلاکت کے کنارے پر ہیں۔آج اس کوکوئی جانے یا نہ جانے کیکن کل قیامت کے دن ہر تخص جان لے گا مگر اس وقت جان کینا کام نہ آئے گا۔ یا اللہ جمیں بیدار کراس سے پہلے کہ جمیں موت بیدارکرے۔ ﴿ مَنتوبْمُبر۲۴ جلداول ﴾ €r•}

﴿ امام الاولیاء سیدعلی جوری داتا گنج بخش لا ہوری قدس سرہ کے نزد کی اہلسنت و جماعت کی اہمیت ﴾ قدس سرہ کے نزد کی اہلسنت و جماعت کی اہمیت ﴾ آپ سیدنا امام ہمام امام الائمہ امام اعظم ابوحنیفہ کا ذکر پاک یوں فرماتے ہیں:

حضرت امام اعظم ابوحنیفه آپ امامول کے امام اہلسنت و جماعت کے مقتداء و پیشواتھ ﴿کشف المحجوب ص٠٥﴾ اہلسنت وجماعت کہلانا شروع کر دیا ہے۔لیکن یادر کھ!اگر ہوتل میں شراب یا پیشاب بھراہوا وراس پرشر بت روح افزا کالیبل لگا دیا جائے تو صرف لیبل لگا نے ہے وہ شربت روح افزانہیں بن سکتا۔ تو صرف لیبل لگانے ہے وہ شربت روح افزانہیں بن سکتا۔ یونہی جن لوگوں کے عقائد ونظریات اکابر اہلسنت و جماعت کے

یونہی جن لوگوں کے عقائد ونظریات اکا براہلسنت و جماعت کے خلاف ہوں وہ خارجی عقائد ونظریات کا پر چار کریں کا فروں اور بتوں والی قرآنی آیات کو نبیوں ، ولیوں پر چسپاں کر کے بیتا ٹر دیں کہ نبی ولی کے ختین کر سکتے ۔ نبیوں ولیوں سے مدد مانگنا شرک ہے ۔ ایسے لوگ کریں تو خارجیوں کی تر جمانی اور کہیں کہ ہم اہلسنت و جماعت ہیں بیہ کریں تو خارجیوں کی تر جمانی اور کہیں کہ ہم اہلسنت و جماعت ہیں بیہ بیت مانا جاسکتا ہے ۔ ایسے لوگ اہلسنت تو کیا بیساری خدائی سے بدتر ہیں اور بیصرف لفاظی ہی نہیں بلکہ صحابہ اکرام رضوان اللہ تھیم اجمعین کا بھی یہی فرمان ہے ۔ چنا نچہ بخاری شریف میں ہے :

وكان ابن عمر يراهم شرار خلق الله قال وقال انهم انطلق الله قال وقال انهم انطلق الله قال وقال انهم انطلق الله الله الله الله قال وقال فجعلوها على المومنين.

﴿ صحیح بخاری ۔ جلد ۲، باب فقال الخوارج ﴾

یعنی سیدنا عبداللہ بن عمر صحابی رضی اللہ تعالی عنہما خارجیوں کو بدترین مخلوق جانتے تھے اور فرماتے کہ بیلوگ کا فروں اور بتوں والی آیات مبار کہ کواہل ایمان ﴿ نبیوں ، ولیوں ﴾ پرچسپاں کرتے ہیں۔
مبار کہ کواہل ایمان ﴿ نبیوں ، ولیوں ﴾ پرچسپاں کرتے ہیں۔
تفصیل کے لئے البر هان اور خلیفۃ اللہ کا مطالعہ کریں۔
الحاصل صحیح اہلسنت و جماعت وہی ہے جو کہ ولیوں کے دامن کے ساتھ وابستہ ہیں۔ اور ولیوں ، قطبوں اور غوثوں کے نظریات پر کار بند ہیں۔



بعض جماعتیں تبلیغ کے نام پر دنیا کھر کے چکر لگاتی ہیں لیکن اولیاءکرام کے آستانوں سے دوررہتی ہیں خاص کرامام الاولیاء داتا گئج بخش قدس سرہ کے دربار پر حاضری نہیں دیتے ایسے لوگ اہلسدت وجماعت ہر گرنہیں ہو سکتے۔

میرے عزیز بیہ بات اپنی جگہ مسلم کہ در بار داتا میں حاضری دینا بینہ تو فرض ہے نہ واجب نہ سنت کیکن اہلسنت و جماعت کے اکابر مثلا خواجہ خواجگان خواجہ غریب نواز اجمیری قدس سرہ ، حضرت خواجہ مولا نا

محداتمعیل صاحب المعرف وڑے میاں صاحب ، شیرر بانی حضرت میاں شیر محمد صاحب شرقپوری ، سرکار علی بور ی،سرکار سیالوی، سرکار تو نسوی ،سرکار گولژوی۔ مھم اللہ تعالی ودیگر ولی قطب غوث ابدال سيرٌون نہيں ہزاروں کی تعداد بلکہان گنت حضرات در بار دا تا گئج بخش قدس سرہ میں حاضری دی اور دیتے رہیں گےمعلوم ہوا کہ ایسی جماعتول کےنظریات کچھاور ہیں جو کہ اہلسنت و جماعت کےنظریات وعقائد کےخلاف ہیںلہذاایسےلوگ اہلسنت و جماعت نہیں ہوسکتے۔ الله تعالی ہم سب کواولیاء کرام کے دامن کے ساتھ وابستہ رکھے اور ایسےلوگوں سے دورر کھے جو کہ سائن بور ڈتو اہلسنت و جماعت کا لگاتے ہیں مگران کے عقائد اہلسنت و جماعت والے ہیں ہیں۔ الله تعالی مسلمانوں کوحق و باطل کی پہچان عطافر مائے آمین ۔

﴿نُوٹٍ ﴾:

نبیت کے متعلق فقیر کا رسالہ جس کا نام ہی نسبت ہے پڑھیں اورا پناا بمان مضبوط کریں اور دیکھیں کہ نسبت کے کیسے شاندار فوائد ہے ہیں۔